

توبدكة نسو لسله مواعظ تبريه

> سلسله مواعظِ حسنه نمبر ـ ۵۲



عارف الشرصة والمركان التاجيم





action of action of action

#### JUD May

# انتياب

احقر کی جملہ تصنیفات و تالیفات ٹمرشد تاومولانا نمی الند حضرت اقدی شاہ ابراز الحق صاحب وامت برکا جم اور حضرت اقدی مولانا شاہ عبدالغی صاحب پیجو لپوری رجمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدی مولانا شاہ مجمداحمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدی مولانا شاہ مجمداحمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبتوں کے فیوش و برکات کا مجموعہ ہیں۔ احقر مخمد اختر عفا اللہ تعالی عنہ

MONT COME

#### فيرسث

| صفحه | عنوان                                          |
|------|------------------------------------------------|
| ۳    | ضروری تفصیل                                    |
| 4    | توبة بول بونے كى بہلى شرط                      |
| 4    | قبول توبه کی دوسری شرط                         |
| ۸    | قبول توبه کی تیسری شرط                         |
| 9    | قبول توبه کی چوهی شرط                          |
| 11   | وسوس ككست توبة بول توبين ما نعنبين             |
| 11   | توبه كى سلطنت اورنفس وشيطان كى الوزيش          |
| im   | توبری تین قشمیں                                |
| 10   | عوام کی توبیہ                                  |
| 10   | خواص کی توبه                                   |
| 10   | أعلى درجه يعني اخص الخواص كي توبه              |
| 14   | توبهكة نسوكي اقسام                             |
| 14   | (۱) معنوعی گریی                                |
| 14   | (٢) موسلادهارابر کے مانندرونے والی آئلمیں      |
| 14   | (٣) مکھی کے سرکے برابرآ نسو کی نضیلت           |
| 22   | (١٧) تنهائي مين زمين پركرنے والے آنسو          |
| **   | (۵) گنهگارول کی آواز گریدگی محبوبیت            |
| 10   | الله کے پیاروں میں بیارا بنے کاطریقہ           |
| 12   | انين غيراختياري اورانين اختياري                |
| -    | كينسركاسبب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٣٣   | روحانی بیاریاں ایکسرے میں نہیں آسکتیں          |
| 2    | بےروزگاری کاعلاج                               |

## ﴿ ضرورى تفصيل ﴾

نام وعظ: توبهكي تسو

نامٍ واعِظ: عارف بالله حضرت اقدس مرشد ناومولا ناشاه مُحَدًّا ختر صاحب

دام ظلالهم علينا الى مأة وعشرين سنة

تاريخ: ١٥/مرم الحرام الممااه مطابق ١١/١ يل وووي

27.39%

وفت: ایک کے دو پہر

مقام: مسجداشرف واقع خانقاه امداد بياشر فيكشن ا قبال ٢٠ كراجي

موضوع: توبدك أنو ول كى فضيلت اورتوبه كرنے والول كى محبوبيت

مرتب: يكازخدام حضرت والامظليم العالى

كمپوزنگ: سيدعظيم الحق حقى

ا-جارك المسلم ليك سوسائل ناظم آبادنمبر- ١ ٢٩٨٩٣٠٠

اشاعت اوّل: محرم الحرام سميساه

تعداو: ۲۰۰۰

ناشر: كُتبُ خَانَه مَ ظهَرى گاشن اقبال - اكراچی پوست آفس بس نبر ۱۱۱۸۲ كراچی

#### 一個

# توبہ کے آنسو

الُحَمَٰدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعُدُ
فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اللهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
النَّ اللهِ مِنَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّائِبُ حَبِيبُ اللهِ
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْكُوا فَإِن لَمْ تَبُكُوا فَتَبَاكُوا
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْكُوا فَإِن لَمْ تَبُكُوا فَتَبَاكُوا
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِينُ الْمُدُنِينَ احْبُ إلى وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِينُ الْمُدُنِينِينَ احْبُ إلى وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآنِينُ الْمُدُنِينِينَ احْبُ إلى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنِينُ الْمُدُنِينِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْنُ الْمُدُنِينِينَ احْبُ إلى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْنُ الْمُدُنِينِينَ احْبُ إلى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنِينُ الْمُدُنِينِينَ الْمُدُنِينَ الْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ الْمُدُنِينَ الْمُدُنِينَ الْمُدُنِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ اور معافی مانگ کر اللہ کا پیارا بننے کا طریقہ اور آخرت میں اپنی مغفرت ماصل کرنے کا طریقہ یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا مجبوب بنالیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتا رہے گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے اور توبہ کرتے ویول ہونے کی جار شرطیں ہیں۔

# توبہ قبول ہونے کی پہلی شرط

(۱) گناہ سے الگ ہوجائے ۔ گناہ کرتے ہوئے کہنا کہ توبہ توبہ توبہ توبہ تو ایسی توبہ قبول نہیں کیونکہ حالت گناہ میں نزول غضب ہورہا ہے اور توبہ نزول رحمت کا ذریعہ ہے اور غضب کے ساتھ رحمت جمع نہیں ہوسکتی کیونکہ رحمت اور غضب میں تضاد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے۔ بعض لوگ برے برے وظفے برصتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ ميرے مرشدشاه ابرار الحق صاحب دامت بركاتهم فرماتے ہيں كه وظيفوں سے رحمت کا ٹرک آ گیا اور گناہوں سے غضب کا ٹرک آ گیا، اب دونوں ایک دوسرے کوسائیڈ جیس دیتے لہذا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جھوڑ دو حالت نافرمانی میں زیادہ دریے تک رہنا اچھا تہیں ہے، اللہ کے غضب میں رہنا اچھا نہیں ہے اور عقل کے خلاف بھی ہے جس سے آ دمی کوئی چیز لینا جاہتا ہے پہلے اس کوخش کرتا ہے پھرخش کر کے اس کی عطا ومہر ہانی و بخشش لیتا ہے ، پہلے اپنی بخشش کراتا ہے پھر بخشش مانگتا ہے كه اب بخشش لايئ كيونكه بم نے آب سے بخشش ما نگ لى مغفرت ما تک لی، خطاؤں کی معافی ما تک لی۔جس مالک سے سب امیدیں لگائے بیٹے ہیں اس کو ناراض کرنا کہاں کی عقمندی ہے جبکہ مرکے اس کے یاس جانا ہے اور سے خرنہیں کہ کب جانا ہے

نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے مکتی کھڑی کی گھڑی

اگر اچا تک موت آگئی تو کس حالت میں جاؤے اور اگر موت نہ بھی آئے تو خود یہی کیا کم موت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور مولیٰ کی ناراضگی میں جی رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں جینا کوئی جینا ہے، یہ زندگی نہیں ہے شرمندگی ہے۔ زندگی تو نام ہے بندگی کا ۔

زندگی پڑ بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے

یہ میرائی شعرہ جوآ پ سے خطاب کردہا ہے۔اب سوال بیہ کہ گناہ سے تو کسی کو مفرنہیں ہے کیونکہ سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سب کے سب خطاکار ہو گئل بنی آ دَمَ خَطّاءٌ ہرانسان خطاکار ہو محل بنی آ دَمَ خَطّاءٌ ہرانسان خطاکار ہو سوائے انبیاء بیہم السلام کے کہ وہ ستنی ہیں لیکن خیر النحظائی التو ابنون التو ابنون بہترین خطاکار وہ ہیں جو معافی مانگ لیتے ہیں، تو بہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللهُ یُحِبُ التَّوَّابِینَ اللهُ تَو بہرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتا رہے گا جب تک کہ وہ تو بہ کرتے رہیں گے۔

قبول توبه كى دوسرى شرط

(۲) اور توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط بیہ ہے کہ دل میں دامت بھی ہو اُن یَندُمَ عَلَیْهَا گناہ پرندامت کا ہوناعلامت قبول ہے۔ ندامت کا ہوناعلامت قبول ہے۔

A CONTRACT C

ابلیس کو آج تک ندامت نہیں ہے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ایک صاحبِ کشف بزرگ نے کہا کہ ابلیس نے جو کہاتھا اَنْظِرُنِی کہ جھے مہلت دیجئے قیامت تک اپنے بندوں کو گراہ کرنے کے لئے لیکن اگریہ ظالم اَنْظِرُنِی کے بجائے اُنظُرُ اِلَی کہہ دیتا کہ ایک نظررجمت جھ پر ڈال دیجئے تو یہ بخش دیا جاتا۔ تو ندامت علامت تبول ہے۔ تو بہ کی دوسری شرط ہے کہ نادم ہوجاؤ، شرمندہ ہوجاؤ کہ ہم نے اچھا کام نہیں کیا۔

## قبول توبدكي تيسري شرط

میرے بیہ ہازو ہارہا خود میرے آزمائے ہوئے ہیں، اپنی آئھوں سے بارہا ہیں نے اپنے ارادوں کی شکست کو دیکھا ہے جس کو اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ جگر کے اُستاد نے کیا خوب کہا ہے۔ تیری ہزار رفعتیں تیری ہزار رفعتیں میری ہزار کی شکست میں میرے ہراک قصور میں میری ہراک شکست میں میرے ہراک قصور میں

# قبول توبه كي جوهي شرط

(٣) چوهی شرط بیہ ہے کہ کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق ادا كرومكى كا مال ليا ہوتو مال وايس كردو۔ مال وايس كر كے كبوكم ہم نے جو مال لیا جس سے آپ کوعم پہنچا اور استے دن تک ہم نے مال واپس نہیں کیا تو آپ ہم کو معاف کردیجے اور اللہ تعالی سے بھی معافی مانگ لو کہ استے روز تک آپ کے بندہ کی گھڑی ہم نے رکھی ہوئی تھی اور واپس کرنے میں سستی کا ہلی کی اور آپ کے بندہ کو تشویش میں رکھا اس لئے آپ سے معافی جائے ہیں۔ یباں بندہ کا بھی حق ہے مولی کا بھی حق ہے اس لئے بندہ سے بھی معافی مانگو اور پھر مولی سے بھی معافی مانگو کہ میں نے آپ کے بندوں کو کیوں ستایا۔ جیسے اگر کسی کے بیٹے کو ستایا ہے تو بیٹے ای سے معافی مانگنا کافی نہیں اتا سے بھی معافی مانگو کیونکہ سینے کو ستانے سے باب کو جوغم پہنیا ہے تو باب سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ ایسے ہی بندوں کو ستانے والوں کو جائے کہ خالی بندوں سے معافی مت مانگو، بندوں کے رہا سے بھی معافی مانگو۔ ہارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعض بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے بیارے ہوتے ہیں کہ وہ معاف بھی کردیں لیکن اللہ معاف نہیں

کرتا اور انقام لیتا ہے۔ وکی لوحفرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا جان حفرت لیقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی دلاد یجئے۔ ہم کو شک ہے کہ قیامت کے دن کہیں ہماری کی نہ ہوجائے لہذا حضرت لیقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جنہوں نے حفرت یوسف علیہ السلام کو کویں میں ڈالا تھا وی الیٰ سے معافی دلوادی۔ جبرئیل علیہ السلام نے آکر کہا کہ اے لیقوب علیہ السلام آپ کی فریاد اللہ نے س کی اور آپ کے ان بیٹوں کو جنہوں نے بھائی یوسف کو کویں میں ڈالا تھا آج اللہ علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے، ان کے بھائی دعا پڑھئے۔ پہلے جبرئیل علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے، ان کے وعی ان کے بیٹھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹھے یوسف علیہ السلام، ان کے بیٹھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹھے یوسف علیہ السلام، ان کے بیٹھے یوسف علیہ السلام، ان کے بیٹھے یوسف علیہ السلام، ان کے بیٹھے سب بھائی۔ یہ ترتیب تھی پھر یہ دُعا پڑھی؛

﴿ يَارَجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَقُطَعُ رَجَاءَ نَا يَاغَيَاتُ الْمُسْتَغِيْثِينَ آغِثْنَا يَا مُعِنَا يَا مُعِنْ النَّوَّابِيْنَ تُبُ عَلَيْنَا ﴾ مُعِيْنَ الْمُؤمِنِيْنَ آعِنَا يَا مُحِبَّ التَّوَّابِيْنَ تُبُ عَلَيْنَا ﴾

اے ایمان والوں کی امید ہماری امید کو منقطع نہ سیجے، اے فریاد خواہوں کے فریاد خواہوں کے فریاد سن کے فریاد رس ہماری فریاد سن لے، اے ایمان والوں کی مدد کرنے و الے ہماری مدد فرما، اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہماری توبہ کو قبول فرما۔

تفسير روح المعاني ميں مضمون موجود ہے۔ دليل پيش كرديتا

ہوں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ پنہ نہیں کہاں سے پیش کررہے ہیں۔
نو یہ چار شرطیں ہیں۔ ان چار شرطوں کے بعد نوبہ قبول ہے اور
اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُ النَّوَّابِیْنَ کی محبوبیت کا نزول ہے لیمیٰ بندہ جب
بی چاروں شرطیں پوری کرے گا اسی وقت محبوب ہوجائے گا۔

# وسوسئة شكست توبه قبول توبه مين ما لع نهين

یاد رکھو کہ ان شرائط کے بعد وسوستہ شکستِ توبہ مانع قبولِ توبہ نہیں ہے ذریعۂ قبولِ توبہ ہے کہ میرا بندہ توبہ تو کررہا ہے، گر اپنے اوپر بجروسہ نہیں کررہا ہے، شکستِ توبہ کا اندیشہ کررہا ہے، مجھ سے اِیّا کَ نَعْبُدُ کا وعدہ تو کررہا ہے لیکن وَاِیّاکَ نَسْتَعِیْنُ بھی لگائے ہوئے ہے کہ میری عبادت آپ کی استعانت کی مختاج ہوئے ہوئے ہے کہ میری عبادت آپ کی استعانت کی مختاج ہو اور توبہ بھی عبادت ہے تو میری توبہ بھی آپ کی استعانت کی مختاج کی مختاج ہو کے ہوئے ہی عبادت ہے تو میری توبہ بھی آپ کی استعانت کی مختاج ہو کی میری توبہ بھی آپ کی استعانت ہی مختاج ہو کی مختاج ہو کی مختاج ہو کے ہو کے ہو کے ہو کہ میری توبہ بھی آپ کی استعانت کی مختاج ہو کی گائے میں سکھایا ایّا کَ نَعْبُدُ ہو ہے۔ آپ بی کی غلامی کرتے ہیں۔

توبه كى سلطنت اورنفس وشيطان كى الوزيش

مگر ہم شیطان ونفس کے گھیراؤ میں بھی ہیں، ہماری الپوزیشن بھی ہیں، ہماری الپوزیشن بھی ہیں، ہماری الپوزیشن بھی بہت ہے اس لئے ہماری توبہ کی سلطنت آپ ہی کے کرم سے قائم رہے گی۔ ورنہ ڈر ہے کہ الپوزیشن کہیں قضہ نہ کرلے جیسے یہاں

بھی جو دنیوی سلطنت پاجاتے ہیں وہ کسی بڑی سلطنت سے رابطہ رکھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے تو مائی باپ بچانا۔ ایسے ہی بندہ جو اللہ والا ہے وہ توبہ تو کرتا ہے اور اللہ کی استعانت کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ اگرچہ میری سلطنت کی اپوزیشن بڑی ہے گر آپ سے بڑھ کر کون بڑا ہوسکتا ہے لہذا میں توبہ کر کے تخت تقویٰ پر تو بیٹھ گیا اور مجھے شانِ محبوبیت کی سلطنت مل گئی کہ میں آپ کا بیارا بن گیا گر آپ کا پیار قائم و دائم رہے اس کے لئے آپ آپ کا بیارا بن گیا گر آپ کا پیار قائم و دائم رہے اس کے لئے آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ وایسان نشت عیشن میری اپوزیشن یعنی نشس و شیطان کے مقابلے میں میرا خیال رکھنا، میری مدد کرنا۔

بتاؤ ہر دفعہ مضمون بدل جاتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اس آیت پر کتنی دفعہ بیان کرچکا ہوں لیکن یہ مضمون کا بدل جانا اور نئ نئ وش اور نئے نئے جام و بینا عطا ہونا یہی دلیل ہے اور یہی بشارت ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس کا مجھے استحقاق نہیں ہے، میں خود کو اس کا مستحق نہیں سجھتا گر بزرگوں کی دُعاوُں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیتا ہے۔ بتاؤ آج نیا عنوان ہے یا نہیں؟ دیکھو میں آج خاص اصطلاحات استعال کررہا ہوں کہ ہر چھوٹی سلطنت بڑی سلطنت بڑی سلطنت سے مدد مانگی ہے کہ اگر کوئی بُرا وقت آئے اور ماری اپوزیش بہت زیادہ سر اُٹھائے تو ہمارا خیال رکھنا۔ اس طرح

بندہ بھی اپنی محبوبیت کی سلطنت، توبہ کی سلطنت، تقویٰ کی سلطنت کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ میرے خلاف دو دو البوزيش لكے بيں ليني نفس اور شيطان لہذا آپ بڑے وقت ميں ميرا خیال رکھنا کیونکہ آپ کی طاقت بہت بردی طاقت ہے حتی کہ میری الیوزیش کے کان لینی نفس و شیطان کے کان آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ تُو آيت إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ كَى تَفْيِر قبولِ تُوبِه کے متعلق حدیث یاک کی تشریح سے ہوئی کہ توبہ جار شرطوں کے ساتھ قبول ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جب تک تفییر نہ ہوتو آیت سمجھ میں کیے آئے گا۔ اگر آپ کی حدیث پاک سے تفسيرنه موتى تو توبه كاسب بيه مطلب شجصت كه توبه توبه كراو اورسب كا مال تصینے لولیكن حدیث یاك كی شرح سے معلوم ہوا كہ اللہ تعالی توبہ کرنے والے کو اپنا بیار دیتا ہے لیکن جار شرطوں کے ساتھ۔

# توبه کی تین قسمیں

توبہ کی تین قشمیں ہیں۔ جس درجہ کی توبہ ہوگی اسی درجہ کی محبوبیت عطا ہوگی۔ بتائے آپ فرسٹ ڈویژن میں یاس ہونا جاہتے ہیں یا سکنڈ ڈویژن میں یا تھرڈ ڈویژن میں۔ تین ڈویژن ہوتے ہیں آج تینوں ڈویژن پیش کررہا ہوں ۔

# عوام كى توب

پہلے تیسرا ڈویژن پیش کرتا ہوں کہ سب سے معمولی درجہ
لیعن پاسٹک نمبر کی توبہ یہ ہے کہ معصیت چھوڑ دو اور فرماں برداری
کا راستہ اختیار کرلو۔ جس کا نام اکر جُوعُ مِنَ الْمَعْصِیةِ اِلَی
الطّاعَةِ ہے اور اردو میں گہگار زندگی چھوڑ کر فرماں برداری کی
زندگی اختیار کرنا ہے۔

## خواص کی توبہ

اور سینڈ ڈویژن کی توبہ ہے اَلیو جُوعُ مِنَ الْعَفْلَةِ اِلَی اللّهِ کو یاد کرو، معمولات پورے اللّه کو یاد کرو، معمولات پورے کرو، خالی فرض واجب ادا کر کے الله تعالیٰ سے ضابطہ کا معاملہ شہر کرو۔ الله سے رابطہ کا معاملہ کرو، ضابطہ والوں کو ضابطہ ملتا ہے، رابطہ والوں کو رابطہ ملتا ہے، الله کو یاد کرو، اوّایین بھی پڑھو، پچھ نفلیں بھی پڑھو، کم سے کم شخ کا جو بتایا ہوا ذِکر ہے اس کو کرو۔ اس کا نام سینڈ ڈویژن کی توبہ ہے اور عربی میں اس کا نام توبۃ الله علیہ تاری رحمۃ الله علیہ توبۃ الخواص ہے اور جس کی تشریح ملا علی قاری رحمۃ الله علیہ نام نفلیہ ہوا دُر کے عنوان سے فرمائی کہ غفلت کی زندگی چھوڑ کر ذِکر والی زندگی شروع کردی ہے۔

مدت کے بعد پھر تری یادوں کا سلسلہ
اک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا
اگر کچھ دن اللہ کو یاد نہیں کیا تو اب بیشعر پڑھ کے اللہ
کا نام لینا شروع کردو۔ ذِکر کی قضا نہیں ہے ، ذِکر کی قضا یہی ہے
کہ ذِکر شروع کردو، یا دکی قضا یہی ہے کہ یاد اللی میں لگ جاؤ۔
اعلیٰ درجہ بینی اخص الخواص کی تو بہ

اب فرست ڈویژن لینی اعلیٰ درجہ کی توبہ کیا ہے جس سے اعلى درج كى محبوبيت ملح كى اَلدُّجُوعُ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى الْحُضُورِ کہ اینے دل کو ہر وفت گرانی میں رکھو ، اپنے قلب کی گرانی سیجئے جس کو انگریزی میں اسپلشن کہتے ہیں۔ آپ اینے قلب کے انسپلر بن جائے اور ہر وقت قلب کا انہاش سیجے اور انہاش کیے کریں گے؟ بس بیر دیکھیں گے کہ دل میں کہیں غیر اللہ کا افکیشن تو نہیں ہور ہا ہے، ہارے قلب میں کوئی نمک حرام تو نہیں آرہا ہے، کہیں بدنظری تو نہیں ہورہی ہے، کہیں غیر اللہ کی یاد تو دل میں نہیں آرہی ہے، کسی گناہ کا مراقبہ تو ول ول میں نہیں ہورہا ہے، فرسٹ ار کے کسی گناہ کا مراقبہ ففتھ ایر میں تو نہیں کررہے ہو کہ پیاس سال کے ہوگئے اور بچین کا مزاج نہ گیا۔ اس پر میرا شعر ہے

ترا بجین سے بجین میں مجھے حمرت ہے اے نادال بردھا ہے میں بھی تیری خوتے طفلانی نہیں جاتی بس آب الميكش ميجي كه كبيل دل مين غير الله كا الفيكش تونبيل آرہا ہے، آج آپ سب لوگوں کو میں نے انسیکٹر بنادیا۔ آپ کہیں گے کہ انسکٹر کی تو بہت اچھی شخواہ ہوتی ہے، ہم لوگوں کی کیا شخواہ ہوگی؟ تو الله تعالی کی محبوبیت معمولی تنخواہ ہے؟ توبہ کا فرسٹ ڈویژن یمی السيكشن ہے كہ دل كى عمرانی كرو كہ جارا دل كہيں غير اللہ كى يادول سے سابقہ جرام لذت کی لید دوبارہ سونگھنے کی پلید خاصیت میں تو مبتلا نہیں ہورہا ہے۔ بعض لوگوں کو اسینے برانے گناہوں کی لید سونگھنے کی الی عادت ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس بلید حالت میں کوئی بلید کیسے بایزید ہوسکتا ہے۔ بعض ظالموں کو بیہ پہتہ ہی نہیں جاتا كه ميرے ول ميں كيا جورہا ہے۔ وہ اپنے قلب سے استے بے خبر ہیں کہ ان کے قلب میں عہدِ ماضی کی قلم چل رہی ہے اور ان کو پت بی نہیں کہ ہم کیا کررہے ہیں۔ بیٹس کے پیچے آ تکھیں بند کر کے چلے جارہے ہیں۔ یہ کیا جانور کی سی زندگی ہے، کہیں اہل اللہ کی زندگی الی ہوتی ہے۔ جب دل میں غیر اللہ آئے فورا کھٹک جائے نہ کوئی راہ یاجائے نہ کوئی غیر آجائے حريم ول كا احمد اين بر دم ياسبال ربنا

توبہ کی سے تین قسمیں ہوگئیں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ عوام کے زمرہ میں رہنا جاہتے ہیں یا خواص میں یااخص الخواص میں فرست وويران آنا جائية بيل-

# توبہ کے آنسؤوں کی اقسام (۱) مصنوعی گربیه

توبہ کے لئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھم دیا ہے جو اختیاری مضمون نہیں ہے کمپلسری (Compulsory) کینی لازی كردياكه إنكوا رود تاكه تم نے جو حرام مزه كناہول سے اڑايا ہے آتھوں کے آنسوؤں کے ذریعہ تہاری حرام لذتوں کا مال دوبارہ الله كى سركار ميں جمع ہوجائے جس طرح چور چورى كا مال تھانہ ميں جمع كردے اور وعدہ كرے كہ آئندہ چورى نہيں كروں گا تو سركار اس كو معاف كرديتي ہے۔ إبْكُوا امرہے۔ حضور صلى الله عليه وللم فرماتے ہیں اِبْکُوا فَانِ لَمْ تَبِکُوا فَتَبَا کُوْا رووَ لَیکن اگر رونا نہ آئے، بھی دل میں گناہوں کی وجہ سے سخی آجاتی ہے، یہ گناہ ہمارے ول کی تراوٹ کو چوس کیتے ہیں، دل بے کیف ہوجاتا ہے تو اس وقت کیاتم مایوس ہوجاؤ گے؟ کیاتم ارحم الراحمین کے بندے نہیں ہو، کیا رحمۃ للظمین کے اُمتی نہیں ہو۔ ہم ایسے ختک ول والوں

كو بھى جن كے آنسو نہ نكل سكيں محروم نہيں ہونے ويں گے۔ ميں رحمة للطلمين بول، سيد الانبياء بول، سيغمر بول، حق تعالى كا ترجمان ہوں، سفیر ہوں ارحم الراحمین کا، ہر پینمبراللہ تعالیٰ کا سفیر ہوتا ہے اور سفیر کی زبان اینے ملک کے سلطان کی ترجمان ہوتی ہے۔ لہذا میرے الفاظ کو، میرے ارشاد کو، میری زبان کو ترجمان سمجھو ارحم الراحمين كا\_ ميل رحمة للعلمين ہونے كى حيثيت سے ارحم الراحمين کی سفارت کا حق ادا کررہا ہوں کہ اللہ تعالی نہیں جاہتے کہ میرا کوئی بندہ محروم ہو، جس کے آنسونہیں نکل رہے ہیں وہ بھی کیوں محروم ہو۔ لہذا گھرا و مت، میں رحمة للعلمین ہوں اور ارحم الراحمین کی ترجمانی کررہا ہوں کہ فاِن لَمْ تَبْکُوا فَتَبَاکُوا اگرتمہارے آسو نہیں نکلتے تو تم رونے والوں کی شکل بنالوء شکل بنانا تو تمہارے اختیار میں ہے، میں تہارا شار رونے والوں میں کردوں گا اور مصنوعی گربیہ كا تعلم وے كر اس كو قبول كرنا بير كمال رحمت حق ہے اور بير رونے كى بہلی قسم ہے جو اکثر بیان کرتا ہوں۔

### (٢) موسلادهارابركے مانندرونے والی آئیس

حضرت عبد الله ابن عمر رضى الله نعالى عنما كى روايت ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم بارگاه حق تعالى شانه مين عرض كرتے بين اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَيْنِ هَطَّا لَتَيْنِ تَشُفِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوفِ الدُّمُوعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبُلَ أَنُ تَكُونَ اللَّمُوعَ دَمًا وَّ الْاَضْراَسُ جَمُراً (الجامع الصغيرج اص ٥٩) وَفِى رِوَايَةٍ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوفِ الدَّمْع

(كَمَا فِي الْمُنَاجَاتِ الْمَقْبُولِ)

اے اللہ مجھے الی آئیس عطا فرما جو موسلادھار ابر کی مانند برسنے والی ہوں، جو خثیت کے آنؤوں سے ول کو سیراب كردين ( تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوفِ الدَّمْعِ) يا جو آنوول سے ول كو شفا وين والى بول ( تَشْفِيانِ الْقَلْبَ بِذُرُوفِ الدُّمُوع ) قبل اس کے کہ (عذاب دوزخ سے ) آنو خون ہوجائیں اور ڈاڑھیں انگارے بن جائیں۔معلوم ہوا کہ ہر آنسو دل کو سیراب نہیں کرتا صرف وہی آنسو دل کوسیراب کرتے ہیں، دل کی شفا کا ذریعہ ہوتے ہیں جو الله كى خثيت يا محبت سے نكلتے ہيں ۔ مولانا روى قرماتے ہيں:

> ورنماند آب آبم ده زعين بمجو عينين في مطالبن

اگر جارے آنسو خشک ہوگئے تو آنھوں کو رونے کے لئے آنسو عطا فرمایئے کیونکہ آپ کے خوف و خشیت سے رونے والی أتكيل مراد نبوت بين، مطلوب نبوت بين اور بير أنسو اتخ

فیتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یہ قلب کو سیراب کرنے والے ہیں۔

> (m) مکھی کے سرکے برابرآ نسوکی فضیلت حضور صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين: مَا مِنْ عَبُدٍ مُ وَمِنِ يَخُرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنَّ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجُهِم إِلاَ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ (ابن ماجه صفحه ۱۹ اس، مشکواة صفحه ۵۸ م

لینی کسی بندہ مون کی آنکھول سے بوجہ خثیت الی آنسو نکل آئے خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو اور اس کے چمرہ پر تھوڑا سا بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کردیے ہیں ۔ لہذا اگر بھی مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نكل آئے تو اس كو پورے چرہ ير پھيلا لو۔ ميں نے بارہا اينے شخ شاه عبدالغی صاحب پھولبوری رحمۃ الله علیہ کو دیکھا کہ ہمیشہ آنووں کو جھلی سے ملا اور پھر پورے چرہ اور داڑھی پر پھیرلیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت علیم الامت تھانوی رحمة الله عليه كو بميشه اليے بى كرتے ديكھا كه جب الله كے خوف

سے یا محبت سے آنو نکلے تو ہمھیلی سے مل کر ان کو پورے چرے یر پھیلا لیا کیونکہ روایت میں ہے کہ اللہ کے خوف یا محبت سے نکلے ہوئے آنسو جہاں جہاں لگ جائیں کے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہوجائے گی جاہے وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو تب بھی کام بن جائے گا مغفرت ہوجائے گی۔ حدیث میں دُمُوعٌ كَا لَفَظ آيا ہے جو جمع ہے دُمْعٌ كى جس كے معنى آنسو کے ہیں اور عربی میں جمع تین سے کم کانہیں ہوتا۔ اس لئے کم سے کم زندگی میں تین آنسو تو رو لو تاکہ اس صدیث پر عمل ہوجائے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ جو آنسونکلیں وہ کم از کم تین ہوں اگرچہ ان کی مقدار مکھی کے سر کے برابر ہو اور فرماتے ہیں کہ دونول آ تھول سے رونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہوسکتاہے کہ کوئی آ نکھ پھر کی بنی ہو کیونکہ بعض آ نکھ ضائع ہوجاتی ہے تو پھر كى بنواليتے ہيں، تو پھر كى آئكھ سے آنسو كيے نكلے گا اس لئے فرمايا أو مِنْ أَحَدِهِمَا ويجمو الرقاة شرح مشكوة بيه عبارت ملاعلى قاريٌ کی ہے، حدیث کی نہیں ہے۔ حدیث میں تو دنوں انکھول سے رونا ہے کیکن اللہ تعالی جزائے خیر دے ان محدثین کو جنہوں نے مراد نبوت کو سمجھا کہ اگر ایک آئھ سے بھی رو لو تو بھی کام بن

ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں رہ گئے جانب آساں دیکھ کر

جب مجبور ہے تو معذور ہے اور جب معذور ہے تو ماجور ہے لو ماجور ہے لیے معذور ہے تو ماجور ہے لیے کا ہے لیے کا ایم کی مستحق ہے ، اس کو دونوں آئھوں سے رونے کا اجر کے مستحق ہے ، اس کو دونوں آئھوں سے رونے کا اجر ملے گا۔ یہ رونے کا تیسرا طریقہ ہوگیا۔

(۱۷) تنہائی میں زمین پر گرنے والے آنسو

اب چوتھا طریقہ سن لوبے

پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی

چوتھا طریقہ اللہ کی یاد میں رونے کا کیا ہے؟ تمہارے آنسو زمین پر گربردیں تا کہ یہ زمین قیامت کے دن تمہارے رونے کی گواہی وے۔ حاکم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے:

﴿ مَنُ ذَكَرَ اللّهَ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِن خَشْيَةِ اللّهِ حَتى يُصِيبُ الْاَرُضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيمَةِ ﴾ يُصِيبُ الْاَرُضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيمَةِ ﴾ يعنى جو الله تعالى كو ياد كرے اور الله كے خوف سے اس كى آئكھوں سے آنسو بہہ پڑیں یہاں تک كہ پچھ آنسو زمین پر گرجائیں تو سے آنسو بہہ پڑیں یہاں تک كہ پچھ آنسو زمین پر گرجائیں تو

الله تعالی قیامت کے دن اس کو عذاب نہ دیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو قالین بچھی ہوئی ہے، زمین کہاں ہے تو سنگ مرمر بھی مٹی کے تھم میں داخل ہے۔ جس چیز سے تیم ہوسکتا ہے وہ خالق ارض کے یہاں مٹی بی کے زمرہ میں ہے۔ لہذا فرش پر چلے جاؤ جہال قالین نہیں ہے یا ہارے ساتھ سندھ بلوچ چلو ہم آپ کو رونے کے لئے زمین ہی زمین ویں کے مگر بیہ نہ سمجھ لینا کہ بلاث الاث کردیں گے، صرف زمین دیں گے رونے کے لئے۔ آپ جس کی زمین پر دو رکعت پڑھ کے رولیں جھے امید ہے کہ زمین کا مالک آپ کو چھ نہیں کے گا بلکہ دوڑ کے آئے گا اور دُعا کی درخواست کرے گا کہ ہمیں بھی دُعا میں یاد رکھنا مولوی صاحب ا تو رونے کی بیہ چار فشمیں ہوگئیں۔

#### (۵) گنهگارول کی آوازگرییکی محبوبیت

آج ایک نیا علم عظیم پیش کرتا ہوں جو گربیہ و زاری کی یا نچویں فتم ہے۔ توبہ کی نتیوں قسموں سے اور رونے کی جار قسموں سے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوجائیں گے، حبیب ہوجائیں گے مر آج ایک علم عظیم اللہ نے عطا فرمایا جس سے آپ صرف محبوب بی نہیں احب ہوجائیں گے۔ ایک ہے حبیب اور ایک ہے احب لیعنی سب سے زیادہ پیارا ، مبالغہ کا صیغہ ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ پیار مل جائے۔

تمام محبوبوں میں، اللہ کے تمام بیاروں میں سب سے برا بیارا بنے کا نسخہ آج اخر پیش کرے گا۔ دیکھتے تینوں فسمیں توبہ کی اور جاروں فتمیں رونے کی بیرسب آپ کو اللہ کے پیار كَقَابِلَ بِنَادِينِ كُلُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ اور اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ کیکن آج ایک ایبا نسخہ پیش کررہا ہوں کہ پیاروں میں آپ سب سے بڑے پیارے ہوجائیں۔ جسے باپ کہتا ہے کہ میرے دس الاکے ہیں مگر یہ لڑکا مجھے بہت پیارا ہے، سب پیاروں میں بیہ پیارا ہے۔ اپنی اپنی قسمت ہے۔ آج میں آپ کو قسمت سازی کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ جس کے ہاتھ میں قسمت ہے، جس کے ہاتھ میں قسمت سازی ہے اُس نے طریقہ بتایا اور اس کا ترجمان بھی رحمة للعالمين ہے۔ ارحم الراحمين كى شانِ رحمت كو آب يا تو قرآن پاک سے حاصل کر سکتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے رسول، اس عالم غیب کے سفیر اور ترجمان رحمة للعالمین صلی الله علیه وسلم کی صديثول ميں سے چيز ملے گی۔ للبذا آج ميں سب بياروں ميں پيارا بنے كا نسخه ترجمان ارحم الراحمين رحمة للعلمين سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم کی زبانِ نبوت کی حدیث مبارک سے بتاتا ہوں کہ آپ سب

بیاروں میں سب سے بیارے ہوجائیں کے اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ ایک کروڑ پیارے بن سکتے ہیں۔ یہاں سب سے پیارا بننے کا بی مطلب نہیں کہ سب پیاروں میں پیارا ایک ہی ہوگا۔ نہیں! وہ عمل جو میں بتارہا ہوں جس نے بھی کرلیا تو سب بیاروں میں بیارا ہوجائے گا اور اس طرح بے شار بیارے ہوجائیں کے بلکہ سوفی صد مسبھی پیاروں میں پیارے ہوجائیں گے۔

# اللدكے بياروں ميں بيارا بننے كانسخه

تین طریقے توبہ کے بیان کرتا رہا ہوں اور اِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَّابِيْنَ كَ ذيل مِن جار طريق رونے كے بھى بيان کئے ہیں لیکن آج اپنی چھٹر سالہ زندگی میں پہلی دفعہ میں آپ کو توابین میں محبوبیت کے ساتھ ساتھ ایک نعمت متزاد اور ایکسرا يين كررها موں كہ آپ أَخَبُ الْمَحْبُوبِين موجاكيں، اللہ كے تمام محبوب بندوں میں احب ہوجا کیں اور اس میں بھی ایک نہیں ہے شار ہوسکتے ہیں، سب کے سب احب ہوجائیں اتنا آسان نسخہ ہے اور اس کے بھی دو طریقہ بتاؤں گا ایک اختیاری ایک غیر اختیاری۔ وہ کیا ہے؟ صدیث قدی ہے اور حدیث قدی کی کیا تعریف ہے؟ هُوَ الْكَلَامُ الَّذِي يُبَيِّنُهُ النَّبِيُّ بِلَفَظِهِ وَ يُنْسِبُهُ اللَّي رَبِّهِ وه كلام نبوت

جس کو زبانِ نبوت ادا کرے اور نبی میہ کہہ دے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے الی حدیثوں کو حدیث قدس کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدی میں ہے؟

﴿ لَانِينُ الْمُذُنِبِينَ أَحَبُ إِلَى مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ جو گنهگار این استغفار اور توبه میں اینے رونے کی آہ و زاری کی آوازیں شامل کردیتے ہیں وہ اس نعمت مستزاد کے مسحق ہیں۔ ایک آدمی چیکے چیکے توبہ کررہا ہے، چیکے چیکے استغفار کررہا ہے وہ منتغفر بھی ہے، تائب بھی ہے گر اَنِیْنُ الْمُدُنِبِیْنَ کا شرف اسے حاصل مہیں ہے۔ آنین کے معنی آہ و زاری اور نالہ کے ہیں جس میں کچھ آواز بھی ہو لینی تھوڑی سے بلند آواز کہ کم سے کم خود سُن کے بیر اِنین ہے جس کا نام اردو میں سسکی ہے۔ جب تک آواز نه نظم عربی لغت میں وہ اَنِین نہیں، اَنِین میں ملکی سی آواز ہونا ضروری ہے لیکن اتنی زور سے بھی نہ چیخ کہ سارا محلّہ گھبرا چائے اس میں اعتدال رہے۔ تو رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت ترجمان ارحم الراحمین کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے إلى لَانِينُ الْمُذُنِينَ أَحَبُ إِلَى مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ كرجو سِحان الله سجان الله برده رہے ہیں وہ سب میرے محبوب ہیں، مقبول ہیں مگر سب میں زیادہ احب وہ ہے جو گناہوں پر ندامت کے ساتھ آہ و زاری

كررہا ہو اور سكيال لے رہا ہو اور رونے كى ملكى آوازبلند ہورہی ہو ۔ اسی مضمون کو ایک اللہ والے شاعر نے یوں پیش کیا ہے۔ اے جلیل اشک گنبگار کے اک قطرے کو ہے فضیلت تری تنبیج کے سو دانوں پر

الله سننے والا ہے تو گنامگاروں کا آہ و نالہ اور اللہ سے معافی ما نکتے وقت تھوڑی سی آواز نکل جانا، ملکی سی آہ نکل جانا ہی الله تعالی کو احب ہے تو جن کی آنیسن احب ہے وہ احب نہ ہوں گے؟ گناہوں پر نادم ہو کر آہ سیجئے تو آپ بھی احب موجا كيل كر انين المُذُنِينَ عد مُذُنِينَ الْمُدُنِينَ الْمُحُبُوبِين ہوجائیں گے۔ دو دوست ہیں ایک سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اور ایک اینے گناہوں پر ندامت کے ساتھ کھے آہ فغال کررہا ہے تو میرا ذوق سے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں گا جو اس وقت الله تعالیٰ کا احب ہے اور اس کے پاس جاکر میں بھی آہ و فغال كرول گا، توبه استغفار كرول گا كه اے الله اس رونے والے كى بركت سے میری بھی مجڑی بنادے کہ بیراس وقت آپ کا احب ہورہا ہے۔

#### انين غيراختيارى اور انين اختياري

اب دو چیزی میں۔ ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ انین کینی آه و ناله تو غیراختیاری ہے که معافی مانگتے مانگتے خود بخود

رونا آجاتا ہے اور آہ و نالہ کی آواز پیدا ہوجاتی ہے جیسے ملتزم پر میں نے دیکھا ہے کہ شاید ہی کوئی معافی مائلنے والا ابیا ہوجس کی آواز خود بخود نه نکل جاتی ہو۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کے سہارے پر حاجی بے اختیار رونے لگتا ہے خواہ کتنا ہی سنگدل ہووہاں آ نسونکل آتے ہیں اور سسکیوں کی مجھ آوازیں بھی آتی ہیں لیکن میہ غیراختیاری ہے۔ بعض وقت ہوسکتا ہے کہ معافی مانکتے وقت اَنینن نه نکلے لیمنی رونا نہ آئے اور آواز گربیہ نہ پیدا ہو تو اس وقت کیا كرنا جائع؟ توجس طرح رونا اختيارى نہيں ہے مگر رونے كى شكل بنانے سے كام چل جائے گا ايسے ہى أنين لينى رونے كى آواز نکالو، نقل کرونقل سے ہی کام بن جائے گا۔ دنیا میں بھی و مکیر کیجے کہ ایک شخص کا بچہ معافی مانگتے ہوئے آہ و نالے کررہا ہے اور سسکیاں بھی بھر رہا ہے تو نفیاتی طور پر باپ بے چین ہوجاتا ہے، جلدی سے اسے گود میں اٹھالیتا ہے کہ کہیں سکیاں جرتے جرتے میرے بچہ کے سر میں درد نہ ہوجائے، کہیں اس کو ہارٹ انیک نہ ہوجائے وہ اس کی پیٹے پر تھیکیاں دیتا ہے کہ میرا بچہ جلدی سے رونا بند کردے۔ ای طرح جو گنبگار ندامت سے گربیہ و زاری کرے گا تو حق تعالیٰ کی رحمت کی تھیکیاں اس کے دل كومحسوس جوجائين كل

اب کہیں پہنچے نہ ان کو بچھ سے عم انے مرے اشک تدامت اب تو تھم

تو انین کی بیر دو قسمیں پیش کردیں (۱) اَنِین غیرافتیاری کہ خود بخود دل پر کیفیت طاری ہوگئی اور اللہ میاں سے معافی مانگتے ما نکتے جیخ نکل کئی اور آہ و فغال کرنے لگا اور (۲) اَنِین ختیاری كه بعض وفت آه و ناله كو دل تهيس جابتا، آه و ناله كا اختيار تهيس موتاتو آہ و نالہ کی نقالی تو اختیار میں ہے ، آہ و نالہ کی نقل کروجس طرح اگر رونا نه آئے تو ابن ماجه شریف میں رحمة للعالمین صلی الله علیه وسلم كا ارشاد منقول ہے ف اِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا اگر رونا تمہارے اختیار میں تہیں ہے۔ تو ایک کام تہارے اختیار میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ رونے والوں کی شکل بنالو۔ تم کو بکاء غیر اختیاری سے ہم اُبکاء اختیاری کی طرف راستہ بتا رہے ہیں۔ اس طرح اگر اَنین غیراختیاری تم كو حاصل شه مو تو أنين اختياري حاصل كرلو ليعني آه و نالے كي تقل ہی کرلوء اللہ کو اپنی سسکیاں سادو۔ اللہ میاں جائے ہیں کہ بہاس کی اصلی سکی نہیں ہے ، بہ جو آہ و فغال کررہا ہے اصل نہیں ہے ، بیال کررہا ہے مگر وہ کریم ایسا پیارا اللہ ہے کہ جماری نقل کو بھی محرومی سے ہم آہنگ نہیں کرتا اور ہمارے اوپر فضل کردیتا ہے۔

اسی حدیث سے میں نے قیاس کیاہے۔ میرا متنط اور متدل اور مفتنس وہی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنالے لہذا آنین الْمُذُنبِین اگر سسی وفت نصیب نہ ہوتو گنہگاروں کے آہ و نالے کی نقل کرلو۔ انڈیا میں میں نے دیکھا کہ ایک زمیندار اپنی رعایا کو بہت مارتا تھا۔ اکثر بہ

ظالم ہوتے ہیں جب زیادہ زمینداری کا نشہ آجاتاہے۔ تو وہ مظلوم تھانے گیا اور تھانے دار سے کہا کہ وہائی سرکار کی فلال نے ہم

کو بہت مارا ہے اب ہم نے نہیں سکتے، مرجائیں گے۔ تو اس نے جب

کہا دُہائی سرکار کی تو اس سے ایک سبق مل گیا کہ بھی اللہ تعالی

سے بھی کہو دُہائی بڑے سرکار کی کہ آپ سے بڑا کوئی سرکار نہیں ہے

اور کس پر وُہائی دے رہا ہوں؟ زمینداروں پر نہیں نفس و شیطان پر

دے رہا ہوں وُہائی سرکار کی کہ تفس و شیطان نے مجھ کو تباہ و برباد

كرديا۔ تو آج بيا طريقہ ميں نے بتايا ہے۔

توبہ کی قشمیں اور رونے کی قشمیں بارہا بیان کرچکا ہول جس سے آپ کو محبوبیت تک چینجے کا راستہ بتایا گیا لیکن آج آپ كو احب كا درجه فرست دويران اور اوني مقام ير وينجي كا راسته بتاربا مول۔ اَنِینُ الْمُذُنِبِین اگر اختیار میں نہیں ہے تو بھی قیامت كا نقشه سامنے ركھو، دوزخ كو سامنے ركھو الله كى بكر اور سوالات كو

سامنے رکھو تو ان شاء اللہ آہ بھی نکل جائے گی۔ اگرچہ اَنِین غیر اختیاری ہے مگر امور غیر اختیاریہ کے اسباب اختیار میں ہیں۔ مراقبہ کرو کہ قیامت قائم ہے اور اللہ تعالی سوالات کررہے ہیں کہ تم نے کیسی کیسی حرکتیں کیں۔ او بے غیرت سنجھے شرم و حیا نہیں تھی۔ تو نے اینے زمان و مکان کو نہیں دیکھا کہ ہم کہاں بہ حرکت کردے ہیں اور کس صورت میں ہیں اور کیا حرکت کردے ہیں، ہم کس جغرافیہ میں ہیں اور تاریخ کیا بنا رہے ہیں۔ تیرا جغرافیہ رشک بایزید بسطامی تھا لیکن اس جغرافیہ میں تو تاریخ کتنی سیاہ اور بھیا تک بنارہا تھا۔ تو دوزخ اور میدانِ محشر کے مراقبہ سے ان شاء اللہ آہ نکل جائے گی ورنہ آہ و فغال کی نقل کرو، نقل سے بھی کام بن جائے گا۔ دنیاوی معاملہ میں بھی دیکھو تقل کام آتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے نقالوں کو دیکھا ہے۔ ناظم آباد میں ایک بھیک مانگئے آیا اور جناب ایسا دھاڑیں مار کر رویا كه سب كو رحم آكيا اور جب كيا تو سكيال مارتا ہوا جيے رونے کے بعد بے کافی در تک سکی بھرتے رہتے ہیں، اجانک بریک مارنے پر قادر نہیں ہوتے۔ تو وہ ایسے ہی سسکیاں مارتا ہوا جارہا تھا مر مجھے شک ہوگیا کہ سے مصنوعی سیارہ ہے۔ میں نے ایک آدمی کو جلدی سے نگایا کہ اس کی جاسوی کرو کہ بیہ واقعی رو رہا تھا

یا ہم لوگوں کو بے وقوف بنارہا تھا اور فراڈیہ نمبر ون تھا۔ تو ایک آدمی لگ گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے پیچے کوئی ہے اور ایک خالی پلاٹ کی طرف مراگیا اور خوب زور سے ہنسا۔ اس کو اس پہنی آرہی تھی کہ میں بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوگیا حالانکہ ایک لحمہ پہلے سسکیاں ماررہا تھا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ رونا اور سسکیاں مارنا دونوں اختیار میں ہیں اور ان کی نقل کی جاسکتی ہے۔ دنیا میں نقل بنا کر پیسے اینٹھنا تو جائز نہیں لیکن جاسکتی ہوا کرم ہے کہ اپنے معاملہ میں نقل بُکاء اور نقلِ اَنین کی مصنوی گریہ اور مصنوی آہ و فغاں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ یعنی مصنوی گریہ اور مصنوی آہ و فغاں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ والجورُدَعُوانا اَن الْحَمُدُ لِلْلَهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ

وعظ کے بعد ایک صاحب نے دُعا کے لئے عرض کیا تو حضرت نے دُعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس مریضہ کے کینسر کو اچھا کردے اور فرمایا کہ ایک بات بتارہا ہوں جو آپ شاید آج پہلیٰ دفعہ سیں گے۔ آج کل جدھر دیکھو کینسر کی آوازیں آرہی ہیں کہ فلال کو کینسر ہوگیا اور کینسر کا مریض آج تک اچھا نہیں ہوا لاکھوں میں کوئی ایک اچھا ہوا ہو، وہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ کسی وقت اس کا دوبارہ حملہ ہوسکتا ہے۔ میرے علم میں ایک واقعہ ہے باتی جتنے دوبارہ حملہ ہوسکتا ہے۔ میرے علم میں ایک واقعہ ہے باتی جتنے کینسر کے مریض شے میں نے نہیں سُنا کہ کوئی بچا ہو۔

#### كينسركاسبب

لین اس کے اسباب میں سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ کینسر کا مرض افیکشن سے ہوتا ہے ،خون میں سم یعنی زہر یلا پن بیدا ہوجاتا ہے۔ سرا ہوا گوشت کھانے سے زہر یلا مادہ خون اور گوشت میں بیدا ہوجاتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب مرحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے کہ ؟

#### ﴿ اَيُحِبُ اَحَدُكُمُ اَنْ يَاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتاً ﴾

قرآن پاک کا اعلان ہورہا ہے کہ کیا تم پند کرتے ہو کہ اپنے مردہ ہمائی کا گوشت کھاؤ۔ جو موجود نہیں تم اس کی غیبت کررہے ہو ، اس لئے اس کو مردہ کہا گیا کہ جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کرسکٹا ایسے ہی مجلس میں غیر موجود آ دمی بھی اپنا دفاع نہیں کرسکٹا ۔ اس لئے یہ بھی مثل مردہ کے ہے ۔تو جو غیبت کا مریض ہے گویا اس لئے یہ بھی مثل مردہ کے ہے ۔تو جو غیبت کا مریض ہے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اعلان ہورہا ہے تو اس مردہ گوشت سے انفیکش اور تسم یعنی زہریلاپن خون اور گوشت میں آسکتا ہے جس سے کینسر پیدا ہوسکتا ہے خون اور گوشت میں آسکتا ہے جس سے کینسر پیدا ہوسکتا ہے لہذا آج سے عہد کرلو کہ بھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے بلکہ شرط لہذا آج سے عہد کرلو کہ بھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے بلکہ شرط

لگالو کہ ہماری آپ کی دوئی کی شرط سے ہے کہ آپ بھی ہماری مجلس میں اللہ کے بندوں کی بھلائی تو پیش کرسکتے ہیں مگر کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو واقعی درد ہے، آپ بوے مخلص ہیں تو ایک خط لکھ دیں، جس کی میرے سامنے غیبت کرنا جاہتے ہواس کو اصلاح کا خط لکھ دو کہ بھائی صاحب آپ سے بی گذارش ہے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے اس کو چھوڑ دیں، توبہ کرلیں یا اور زیادہ محبت کا جوش ہے تو آپ تھوڑی سی تکلیف کر کے ان سے ال لیں اور جا کر ان سے کہہ دیں کہ جھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ ایسا كرتے ہيں اگر يہ خريج ہے تو آپ اس فعل بدے توبہ كريس۔ ووسروں سے نقل کر کے چٹخارہ مارنا اور شکارپور کی چٹنی کا لطف لینا یہ کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ کہتے کیسی بات سائی۔ ساری وُنیا کے ڈاکٹر بھی اس مرض کا سبب غیبت نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ صرف جسمانی باتیں سمجھتے ہیں روحانی باتیں کہاں اُن کی سمجھ میں آئی ہیں۔

روحانی بیماریاں ایکسرے میں نہیں آسکتیں میں میں ہیں آسکتیں میرے شیخ حضرت ہردوئی دامت برکاہم کے نائب اور خلیفہ جناب مولانا بشارت علی صاحب ہیتال گئے۔ ہندو ڈاکٹر نے پوچھا

CONTRACT HOUSENESS HOUSENESS HOUSENESS HOUSE

آپ کا کیا نام لکھوں اور آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک معالی روحانی پیر و مرشد ہیں میں وہاں ان کے مدرسہ میں نوكر ہوں۔ اس نے لكھ ديا مكر كہا ہے ہير و مرشد كيا ہوتا ہے؟ اور روحانی بیاری کیا ہوتی ہے؟ تو نائب صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ہندو ڈاکٹر سے کہا کہ روحانی بیاری وہ ہوتی ہے جس كو آپ كا الٹرا ساؤنڈ اور آپ كا ايكسرے اور آپ كا آلہ اسٹینھ اسکوپ اور جملہ جتنے سائنسی آلات ہیں اس بیاری کا پنتہ جین لگا سکتے۔ اس نے کہا ہے ہم جین مانتے ہمیں کوئی مثال بناؤ۔ انہوں نے فرمایا تومثال سن لو کہ ایک آدمی حسد کے مارے جلا جارہا۔ اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر جل کے خاک ہورہا ہے روزانہ خون جل رہا ہے لیکن الٹرا ساؤنڈ لگا کر دیکھ لو جو کہیں حد مل جائے ایکرے کر کے دیکھ لو کہ اس کے دل اور پھیھرے میں کہیں حسد ہے۔ یہ روحانی ڈاکٹر بتاتے ہیں۔

#### بےروزگاری کاعلاج

ایک صاحب نے برچہ دیا کہ بے روزگار ہول دُعا فرمادیجے۔ فرمایا کہ جنتے بے روزگار ہیں وہ تفویٰ اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے جو متی ہوگا ہم اس کو ایس جگہ سے روزی

ویں کے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا لہذا داڑھی رکھو اور فخنہ کے اویر یا تجامه رکھو یا نجول وفت کی نماز پر هو اور کسی کو ستایا ہو تو اس سے معافی مانکو، اللہ کا بھی حق ادا کرو بندوں کا بھی حق ادا کرو، منقی بن جاؤ۔روزی نہ یاؤ تو پھر کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاتا ہوں ﴿ وَمَن يَّتَقِ اللَّهُ يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجاً وَّ يَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب ﴾ جو تفویٰ سے رہے گا اللہ اس کومصیبت سے خلاصی دے گا اور الیی جگہ سے روزی وے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اس لئے صوفیوں سے مولویوں سے اور طالب علموں سے کہتا ہوں کہ روزی کی فکر نہ کرو تفویٰ کی فکر کرو کہ تمہارے تفویٰ پر لقوہ نہ گرے یہ فتوی سُن لو۔ جو لوگ مقروض ہیں اور دین دار بھی ہیں يا مُغنِي پرهيس (١١١) وفعدين اگرگناه نهيس چھوٹ رے ہيں تو بھی يًا مُغْنِى يِرْهُ الله كا نام بهت برا نام به ان شاء الله كناه جيور نے کی توفیق بھی ہو جائے گی اور قرض بھی ادا ہوجائے گا غربی بھی دور ہوجائے گی لیکن تقویٰ سے جلد کام بن جائے گا تا کہ رحمت کے ٹرک كوسائيد مل جائے كناه كے غضب كا ثرك نيج ميں حائل نه ہو اور دُعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو برکت والا رزق عطا فرمائیں۔ وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ،

# عارف المنظم المناعظم المناطق المنطق ا















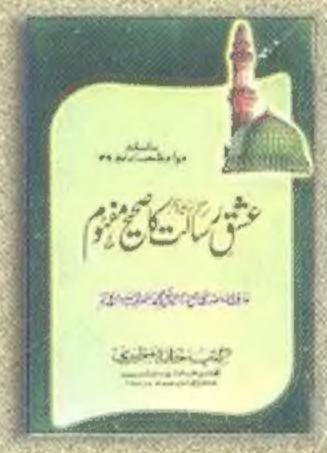





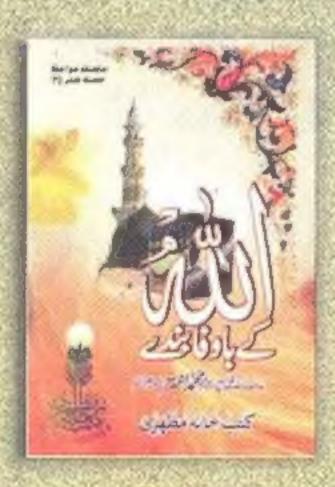







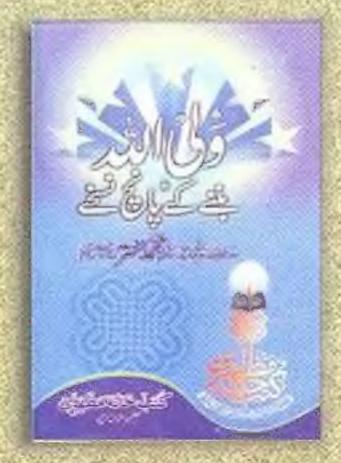



www.khangah.org